



سَبِينُ لَ قَالَ النَّبِي عَلِينَةً إلى هذا يَسْتَهِي فَرَحى هذه طَيْبَةً مِن - بم نَ أس بها: حرابي موتيري توكون ب؟ وَالَّهٰذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيْهَا طَرِيْقٌ ضِيَقٌ وَ لَا وَاسِعٌ وَ لَا وه بولا: تم ميري خبر لينے ير قادر بوئ يہلے اپني خبر بيان سَهُ لَ وَالا جَهَالَ إِلَّا وَ عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِدُ سَيْفَهُ إلى يَوْم م كرورتم كون لوگ مو؟ ( كير ) اس في كها : تم لوگ

کہاں ہے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: شام ہے۔ اس

نے یو چھا: عرب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہم عرب ہی کے لوگ ہیں جن کوتو یو چھتا ہے۔ اِس نے کہا اُس مخض کا ( تِیُ ) کا کیا حال ہے جوتم لوگوں میں پیدا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا: اچھا حال ہے۔ اس نبی نے ایک قوم ہے دشمنی کی لیکن اللہ نے اس کوغالب کر دیا۔ اب عرب کے لوگ مذہب میں ایک ہو گئے 'ان کا خداایک ہی ہے اوران کا دین بھی ا یک ہی ہے۔ پھراس نے یو چھا: زُغر کے چشمہ کا کیا حال ہے۔ زُغرا یک گاؤں ہے شام میں جہاں زُغر حضوت لو لَما کی بنی اتریں تھیں وہاں ایک چشمہ ہے اس کا یا ٹی سو کھ جانا دجال کے نگلنے کی نشانی ہے۔انہوں نے کہا: اچھا حال ہے۔ لوگ اس میں سے اپنے تھیتوں کو یانی دیتے ہیں اور پینے کے لیے بھی اس میں سے یانی لیتے ہیں پھراس نے یو چھا ممان اور بیسان کے درمیان کی محجور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہرسال اس میں سے محجوراترتی ہے۔ پھراس نے کہا: طبریہ کے تالا ب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہااس کے دونوں کناروں پریانی کو دتا ہے یعنی اس میں یانی کثرت ہے ے۔ یہ من کے تین باروہ شخص کودا پھر کہنے لگا اگر میں اس قید ہے چھوٹوں تو کسی زمین کو نہ چھوڑوں گا' جہاں میں نہ جاؤں سوا (مدینہ ) طبیبہ کے ۔ وہاں جانے کی مجھ کو طاقت نہیں ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی ۔طیبہ بہی شہر ہے ۔قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مدینہ میں کوئی تنگ راہ ہویا کشادہ ہو' زم زمین ہویا سخت بہاڑ مگراس جگہ ایک فرشتہ نگی تلوار لیے ہوئے معین ہے قیامت تک\_

٣٠٧٥ : حَدَّتُهُ الْمِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا يَحْنَى ابُنُ حَمْزَةً ثَنَا ٢٠٧٥ : حضرت نواس بن سمعان كلا بي سے روايت عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنْ يَزِيْدَ بْن جَابِر حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ ﴿ بِكَدَ ٱلْخَصْرِتَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم فِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ ﴿ بِكَدَ ٱلْخَصْرِتَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم فَي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ ﴿ بِكَدَ ٱلْخَصْرِتَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم فَي عَبْدُ وَعِالَ كَا جُنِيُر بْنِ نُفْيُر حَدَّثِنِي آبِيُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بُنَ سَمُعَانَ بيان كيا تواس كي وُلت بھي بيان كي ( كهوه كا تا ہے اور الْكِلَابِيِّ يَفُولُ ذَكُو رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَل فَخَفَضٌ فِيْهِ وَ رَفَعَ خَنِّي ظَنَّهَا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَلَمَّا ﴿ كَهُ اسْ كَا فَتذ مُحْت بِ اور وه عاوت كے خلاف رُحُنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَ عَرَفَ ذَالِكَ فِينَا فَقَالَ مَا إِلَيْ وَكُلَّا وَ عِكَا يَهَال تَك كدكه بم سمجھ كدوه ان شَانُكُمُ ؟ فَقُلُنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ذَكُرُتَ الدُّجَّالُ الْغَدَاةَ فَحَفَضَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعُتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالُ آخُوفُنِي عَلَيْكُمُ إِنْ يَخُرُجُ وَ آنَا فِيكُمُ فَانَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَ إِنْ يَخُرُجُ وَ لَسِبِ فِيحِمِ فَامْرُو تَحَجِيُجُ

تھجوروں میں ہے(یعنی ایبا قریب ہے گویا حاضر ہے یہ آ پ کے بیان کا اثر اور صحابہ کے ایمان کا سبب تھا (جب ہم لوٹ کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے (بیعنی دوسرے ونت) تو آپ نے د جال کے ڈر کا

نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ ﴿ الرُّهِم مِينَ بإيا (جارے چِروں پر گھبراہٹ اور خوف ے) آپ نے پوچھا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح كوآت ي في وجال کا ذکر کیا اس کی ذلت بھی بیان کی اور اس کی عظمت بھی بیان کی بیباں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ انہی تھجور کے ورفتوں میں ہے۔ آئے نے فرمایا دجال کے سوا اوروں کا مجھے زیادہ ڈر ہےتم پر اور دجال اگر میری موجود گی میں نکا تو میں اس ہے ججت کروں گاتمہاری طرف ہے (تم الگ رہو گے ) اور اگر اس وقت نکلے جب میں تم میں ندہوں (بلکہ میری وفات ہوجائے (تو برایک مخص این حجت آپ کرلے ادراللہ میرا خلیفہ ہے ہر ملمان ہے۔ دیکھو! دجال جوان ہے (اور تمیم کی روایت می گزرا کہ وہ بوڑھا ہے اور شایدرنج وغم ہے تمیم کو بوژ هامعلوم ہوا ہو بیجی د جال کا کوئی شعبدہ ہو) اس کے بال بہت محتر یا لے ہیں اس کی آ کھ أجرى ہوئی ہے ۔ گویا میں اس کی مشابہت و مکیتا ہوں عبدالعزیٰ بن قطن ہے (وہ ایک شخص تھا۔ تو م خز اعد کا جو جاہیت کے زمانہ میں مرگیا تھا) پھر جو کوئی تم میں ے د جال کو یائے تو شروع سورۂ کہف کی آئیتیں اس پر بجے گا) دیکھود جال خلہ سے نکلے گا جوشام اور عراق کے درمیان ( ایک راہ) ہے اور فساد پھیلاتا پھرے گا دائیں طرف اور بائیں طرف ملکوں میں اے اللہ کے بندوں مضبوط رہناایمان پرہم نے عرض کیایا رسول اللہ وہ کتنے دنوں تک زمین پررہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ حالیس دن تک جن میں ایک دن سال بحر کا ہوگا اور

فَقَائِمُةٌ كَانِّي أُشْبَهُهُ بِعَيْدِ الْعُزِّي بْنِ قَطُن فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلَيْقُوا عَلَيْهِ فَوَاتِحِ سُوْرَةِ الْكَهُفِ إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ خَلَةٍ بَيْنَ الشَّام وَالْعِرَاقِ فَعَاتَ يَمِينًا وَعَاتُ شِمَالًا يَا عِبَادُ اللَّهِ اتُبْسُوا قُلْنَايًا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا لَيْتُهُ فِي الْارْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَـوْمَا يَوُمْ كَسَنَةِ وَ يَوُمْ كَشَهُر وَ يَوُمْ كَجُمْعَةٍ وَ سَائِرُ أَيَّامِهِ عَايُامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ تُكْفِينًا فِيهِ صَلاةً يَوْمٍ ؟ قَالَ فَاقْتُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قَالَ قُلْنَا فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَلْبَرَتُهُ الرِّيْحُ قَالًا فَيَاتِينِ الْقَوْمَ فَيَدُعُوهُمْ فَيَسْتَجِيِّبُونَ لَهُ يُؤْمِنُونَ بِهِ فَيَامُرُ السُّمَاءَ أَنْ تُمُطِرَ فَتُمُطِرُ وَ يَامُوُ ٱلْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتُ فَتُنْبِتُ وَ تَرُوِّحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كَانَتُ ذُرِّي وَ أَسُبُغُهُ صُرُوعًا وَ اَمَدَهُ حَوَاصِرَ ثُمَّ يَاتِي الْقَوْمَ فَيَدُعُوهُمُ فَيُرُدُّنَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُوهِنْ مُمُحِلِيْنَ مَا بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ ثُمَّ يَشُرُ بِالْحَرْبَةِ فَيْقُولُ لَهَا أَخُرِجِي كُنُوزَكَ فَيَنْظَلِقُ فَتَتَبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدُعُوا رَجُلا مُمُتَلِنَا شَبَابًا قَيَضُوبُهُ بِالسِّيفِ ضَوبَةٌ فَيَقُطِعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمُّ يَدُعُوُهُ فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ عِلَى عَلَى فَهُمَ مَا هُمُ يَذَالِكَ إِذَ بَعَثَ اللَّهُ عِيْسَى بُنَ مَرْيَمَ فَيَسُولُ عِنْدَ الْمِنارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرُقِتَى دِمَشُقَ بَيْنَ ﴿ مِنْ هِ ﴿ النَّ يَوْلَ كَ مِنْ صَ مِ وَإِلَّ كَ فَتَدَ بِ مَهْرُوْ دَتَيْنَ وَاضِعَ كَفُّيْهِ عَلَى ٱجْنِحَةٍ مَلَكَيْنِ إِذًا طَاطًا رَاسَةَ قَطَرَ وَ إِذَا أَرُفَعَهُ يَنْحَدِرُ مِنْهُ جُمَّانٌ كَاللُّولُوءِ وَالا يُجِلُّ لِكَافِر يُجِدُريُحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَ نَفُسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يُنْتَهِى ظَرَفَهُ فَيَسْطَلِقَ حَتَّى يُذُرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لَدِّ إِنْ فَيَفَتُكُهُ ثُمُّ يَائِي نَبِي اللَّهِ عِيْسَى قُومًا قَدْ عَصَمُهُمُ اللَّهُ فَيَمَسَخُ وَجُوْهُهُمْ وَ يُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمُ فِي الْجَنَّةِ فَبِيُنَمَا

هُمُ كُذَالِكَ إِذَا أُوْحَسِي اللَّهِ إِلَيْهِ يَا عِيسْسِي إِنِّي قَدَ أَخُورُ جُتُ عِبَادًا لِي لَا يَدانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِهِمُ وَ أَخُورُ عِبَادِي اِلِّي الطُّورِ وَ يَبُعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَ مَاجُوجٌ وَ هُمْ كَمَا قَالَ اللُّهُ مِنْ كُلِّ حَدْبِ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوْئِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ الطُّبَرِيَّةِ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيُهَا ثُمُّ يَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدُ 🗾 كَانَ فِي هَذَا مَاءٌ مَرَّةً وَيَحُضُرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَى وَ أصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّور لِآدحَدِهِمْ حَيْرًا مِنْ مِانْةِ يِمُنَارِ لِاَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَنِيُّ اللَّهِ عِيْسَى وَ أَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ قُرُسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعَفَ فِي رِقَابِهِمُ فَيُصْبِحُونَ 📒 فَرُسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَلَى وَ أَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُونَ مَوْضِعَ شِبْرًا لَا قَدْ مَلاهُ زَهَمُهُمْ وَ نَصْنُهُمُ وَ دِمَاءُ هُمُ فَيَسُوغَبُونَ اِلَّنِي اللَّهِ سُبُحَانَهُ فَيُرُسِلُ عَلَيْهِمْ طَيُرًا كَاعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطُرَحُهُمْ خَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرُسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَطَرًا لَا يَكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدرِ وَ بَرِ فَنَغُسِلُهُ حَتَّى يَتُرُكُهُ كَالرَّلَفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ انْبِتِي لَمَرَتُكَ وَ رُدِي بِرَكْتَكِ فَيَوْمَئِذِ تَاكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعُهُمُ وَ يُسْتَظِلُّونَ بِقِحُفِهَا وَ يُسَارِكُ اللَّهُ فِي الرَّسُلِ حَتَّى إِنَّ اللَّقُحَةَ مِنَ الْإِبلِ تَكْفِي الْفِنَامُ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقُحَةَ مِنَ الْبَقَرِ تَكُفِي الْقَبِيْلَةَ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْعَنَمِ مَكْفِي الْفَخِذَ فَبَيْنُمَا هُمُ كَذَالِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ ﴿ قَطْرُوهِ مِوكًا اوران كَ باته مِي يَحْمَين ربِّ كَارِيم عَيُهِمْ رِيْحًا طَيْبَةً فَتَاخُذُ تَحْتَ ابَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلّ مُسُلِم وَ يَنْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كُمَّا تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ اليّ حُزاتَ ثكال اس كَندُر كسب خزات اس ك فَعَلَيْهِمُ تَقُومُ السَّاعَةُ.

أيك دن ايك مييخ كا اوزايك دن ايك تفتح كا اورياتي دن تمہارے ان دنوں کی طرح ہم نے عرض کیا یا رسول الله وه دن جوایک برس کا ہوگا جواس میں ہم کوایک دن کی (یا کچ نمازیں کافی ہوں گی ( قیاس تو یہی تھا کہ کافی ہوتیں گرآ پ نے فر مایا اندازہ کر کے نماز پڑھاو۔ہم نے عرض کیا وہ زمین میں کس قدر جلد چلے گا (جب تو اتنی تھوڑی مدت میں ساری دنیا گھوم آیگا) آپ نے فرمایا ابر کی مثال ہوا اس کے پیچھے رہے گی وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کوائی طرف بلائے گاوہ اس کو مان لیں گے اوراس پر ایمان لا ئیں گے (معاذ اللہ وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا ) پھروہ آسان کو حکم دے گاان یریانی برسے گا اور زمین کو حکم دے گاوہ اناج ا گائے گی اوران کے جانورشام کوآئیں گے (جرائے ہے لوٹ کر)ان کی کو مان خوب او نجی یعنی خوب موثے تا زے ہوکر اور ان کے تھن خوب مجرے ہوئے دودھ والے اوران کی کھوکھیں پھولی ہوں گی پھرایک قوم کے پاس آئے گا ان کواینی طرف بلائے گا وہ اس کی بات نہ مانیں گے اس کے خدا ہونے کورد کر دس کے ) آخر د جال ان کے یاس ہے لوٹ جائے گاضج کوان کا ملک د جال ایک کھنڈر پرے گزرے گا اور اس سے کمے گا ساتھ ہولیں گے جیے شہد کی کھیاں بڑی کھی یعنی یعسوب

کے ساتھ ہوتی ہیں' پھرا یک شخص کو بلائے گا جواچھا موٹا تازہ جوان ہوگا اور تلوار ہے اس کو مارے گا۔وہ دوکلوے ہو جائے گا اور ہرا کیک کلڑے کو دوسرے مکڑے ہے تیر کے ( گرنے کے ) فاصلہ تک کردے گا۔ پھراس کا نام لے کراس کو بلائے گامیں و چھن زندہ ہوکرآئے کا اس کا منہ چمکتا ہوگا اور ہنتا ہوگا۔ خیر د جال اورلوگ اسی حال میں ہوں گے کہ

ا تنے میں اللہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب اتریں گے۔ دوز رد کیڑے پہنے ہوئے (جوورس یا زعفران میں ریکھے ہوں گے )اوراینے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے بازو پررکھے ہوئے جب و دا پنا سر جھکا کیں گے تو اس میں ہے پسینہ مٹکے گا اور جب او نیجا کریں گے تو پینے کے قطرے اس میں ہے گریں گے موتی گ طرح اور جو کا فران کے سانس کا اثریائے گا ( یعنی اس کی بو ) وہ مرجائے گا اور اس کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی آخر حصرت عیسی چلیں گے اور د جال کو با ب لدیریا ئیں گے (وہ ایک پہاڑ ہے شام میں ، اوربعضون نے کہا بیت المقدس کا ایک گاؤں ہے) وہاں اس مردود کوفتل کریں گے ( دجال ان کو دیکھے کر ایسا پچھل جائے گا جیسے نمک یانی میں گھل جاتا ہے) کچر حضرت عیسی اللہ کے نبی ان لوگوں کے پاس آئمیں گے جن کو اللہ نے و جال کے شر ہے بچایا اوران کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے اوران کو جنت میں جو در ہے ملیں گے وہ ان ہے بیان کریں ھے غیرلوگ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالی وی بھیجے گا۔حضرت عیسیٰ پراے عیسیٰ میں نے اپنے بندوں بندوں کو نکالا کریں یا کہ پہلے ہے کہان ہے کوئی اونہیں سکتا تو میرے (مومن ) بندوں کوطور پہاڑ پر لے جااوراللہ تعالیٰ یا جوج اور ما جوج کو بھیجے گا جیسے اللہ نے فرمایا: ﴿مِنْ كُلِّ حُدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ لیمنی برایک ٹیلے پرے چڑھ دوڑیں گے تو ان کا پہلا گروہ ( جوشل نڈیوں کے ہوں گے کثرت میں ان کا پہلاحصہ یعنیٰ آ گے کا حصہ طبر یہ کے تالا ب برگز رکریں گے اور اس کا سارا یا نی بی جائیں گے پھرا خیر حصہ ان کا آئے گا تو کہے گاکسی زمانہ میں اس تالا ب میں یا نی تھا اور حضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھ رکے رہیں گے (طور پہاڑیر) یہاں تک کدایک بیل کی سری ان کے لئے سواشر فی ہے بہتر ہوگی تمہارے لئے آج کے دن \_ آخر حصرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھی اللہ کی درگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ یا جوج ماجوج لوگوں پرایک پھوڑ ابھیج گا (اس میں کیڑا ہوتا ہے )ان کی گردنوں میں وہ دوسرے دن صبح کوسب مرے ہوئے ہول کے جیسے ایک آ دی مرتا ہے اور حضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے اور ایک بالشت برابر جگہ نہ یا تمیں گے جوان کی چکنائی' یہ بواورخون ہے خالی ہوآ خروہ کچروعا کریں گےاللہ کی جناب میں اللہ تعالیٰ کچھ پرند جانور بھیجے گا جن کی گر د نیں بختی اونٹوں کی گر دنوں کے برابر ہوں گی ( بیغنی اونٹوں کی برابر پرندآ کیں گے بختی اونٹ ایک قتم کا اونٹ ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ ان کی لاشیں اٹھا کر لے جا تھیں گے اور جہاں اللہ تعالی کومنظور ہے وہاں ڈال دیں گے پھر اللہ تعالی پانی برسائے گا کوئی گھرمٹی کا بالوں کا اس پانی کوندروک سکے گابیہ پانی ان سب کودھوڈا لے گا یہاں تک کہ زمین آئینے کی طرح صاف ہوجائے گی پھرز مین ہے کہا جائے گا اب اپنے پھل اُگا اورا پنی برکت پھیرلا اس دن کئی آ دی مل کرایک انار کھا کیلئے اور میر ہوجا نمیں اور انار کے تھلکے سے سامیر کریگے (چھتری کی طرح) اپنے بڑے بڑے انار ہوں گے ۔اللہ تعالیٰ دود ھ میں برکت دیگا یہاں تک کہ ایک دود ھ والی اونٹنی لوگوں کی گئی جماعتوں پر کافی ہوگی ایک گائے دود ہوالی ایک قبیلہ کے لوگوں کو کافی ہوگی اور ایک بجری دود ہوالی ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہو جائے گی لوگ ای حال میں ہو تکئے کہ اللہ تعالیٰ ایک یا کیزہ ہوا بھیجے گاوہ انکی بغلوں کے تلے اثر کرے گی اور ہرا یک مومن کی روح قیض کر گئی اور باتی لوگ گدھوں کی طرح لڑتے جھگڑتے یا جماع کرتے (اعلانیہ )رہ جا تھیگے ان لوگوں پر قیامت ہوگی۔